## خداکے فرستارہ پراہمان لاؤ

ار حضرت صاجزاده مرزابشیرالدین محمود احر

نحمده ونعتى على رسوليه الكريم

بىم الله الرحن الرحيم

## خداکے فرستادہ پر ایمان لاؤ

پھرفیکمسِک الَّتِن قَضٰ عَلَیْهَا الْمَوْتَ (الزمز: ٣٣) سے الله تعالی نے اپنایہ کلیہ بھی فرمادیا کہ ارواح موت کے بعد روکی جاتی ہیں اور مردہ دوبارہ زندہ ہوکر اس دنیا میں نہیں آ ما اُنَّهُمْ اِلْکَیْمِ مِعْوْنَ (یُسَّ: ٣٢) تو مسئ جو دفات پاچکا ہے دہ کس طرح آسکتا ہے۔ اِلاَّ اسی رنگ میں جیسے الیاس یو حناکے رنگ میں آیا اور حضرت عیلی نے تمام یمود کو اپنایہ فیصلہ سادیا کہ جس ایلیا

کے تم انتظار میں ہووہ آچکایعنی پوحنااس کی خوبو ر آیا ہے دیکھومتی ہاك آیت ۱۳-۱۳- قر آن مجید کی آیت انتخلاف پر تدبر کرنے ہے بھی میں واضح ہو تاہے کہ مسے دوبارہ بروزی رنگ میں نازل موكًا- كيونك ليَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-(الور:٥٦) مطلب. ضرور خلیفہ بنائے گاامت محمریہ کے کامل الایمان عمل صالح کرنے والوں کو جیسا کہ ان سے پہلے موسوی امت میں خلفاء بنائے ہیں- بتادیا کہ محمدی سلسلہ خلفاء موسوی سلسلہ خلفاء کی ہانند ہے۔مثبة مشیة به ایک نہیں ہوتے اس لئے محمدی مسیح اور ہے۔ موسوی مسیح اور۔ ایک ہی نام کااطلاق سور ة تحریم کے آخر کے مطابق غایت مشابت سے ہے۔ مسلح بن مریم کا مُلید سرخ رنگ گھو نگھریا لے بال اور آنے والے مسیح کا گلیہ گندی رنگ سیدھے بال جیسا کہ حدیث کی کتابوں سے ظاہرہے-دونوں کو علیحدہ علیحدہ ثابت کر تاہے۔ یہاں تک تو موعود کی کیفیت نزدل ہے بحث تھی۔اور نزول آسان دَّ **شُوْلاً** (اللاق:۱۰)(ا تاراتهماری طرف یا د دلانے والا رسول)اب باقی بیہ سوال رہ گیاہے کہ اس ت محمریہ سے جو مسیح و مهدی آنے والا تھاوہ حضرت مرز اغلام احمد صاحب ہی کیو نکر ہیں؟ سواس کے لئے دیکھناچاہے کہ بیہ تومتفق اللفظ مان لیا گیاہے کہ نہی زمانہ ظہور مہدی کاہے جیسا کہ اس زمانہ ك فتن سے ظاہرہے اور اسلام كاضعف دلالت كريّاہے - اور إِنَّ اللَّهُ يَبْعُثُ لِهٰذِهِ إِلْاُمَّةِ عَلَىٰ زَأُس كُلَّ مِا مُوَسِّنَةٍ مَنْ يُنْجَدِّ دُلُهَا دِيْنَهَا (ابوداؤد كتاب الملاح) كي حديث صحيح اوراس كے مطابق ہرصدی کے سرپر مجدد کاظہور بھی اس کامؤید ہے۔اس صدی میں چو نکہ صلیب پر ستی کا زور ہے اس لئے ضرور تھاکہ چو دھویں صدی کاعظیم الثان مجد داینے کام کے لحاظ سے کا سرالصلیب کالقب پائے۔اور مسے و مهدی کملائے۔ در خت اپنے بھلوں سے بہچانا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیاتی مبعوث ہو کراینے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔اور آپ نے ان باتوں کا بیج بو دیایا نہیں جن پر اسلام کی ترقی کادارومداراور دلا ئل دبراہین سے سرصلیب کاانحصار ہے۔ اے حضرات! آپ انصاف ہے دیکھئے اس وقت تمام دنیا اور پھر ملک ہندوستان میں کونسی جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں جماعت کہلانے کی مستحق ہے اور جواپنے تمام اقوال وافعال کوایک امام کے ماتحت عملی طور پر رکھتی ہے اور کون سی وہ جماعت ہے جس میں وحدت جو تمام کامیابیوں کی جڑ ہے موجو د ہے اور جواپنے مال و جان سے قر آن مجید اور نبی اکرم ﷺ کی تقدیس و تطبیر

او ران کے عظمت و جلال کو قلوب میں راسخ کرنے کے لئے ہروفت مستعد ہے۔ بلاخوف تر دیدا س

سوال کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ جماعت احمد یہ جب کی پادری سے مباحثہ ہو۔ جب یہ سوال ہو

کہ اسلام میں دو سرے ند مہوں سے کیاا متیاز ہے تواس کا جواب دینے کے لئے صرف ہی جماعت

جرأت کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ہرا یک فرد بتا سکتا ہے کہ اسلام کا دارو مدار قصے اور

کمانیوں پر نہیں بلکہ اس دفت بھی وہ وہ بی نشان دکھا سکتا ہے جوا گلے انہیاءً داولیاء نے اپ صد ق

کے جوت میں دکھائے۔ آخر یہ سب کچھ کس مرد خدا کی قوت قد سیہ کے طفیل ہے اس کے جو و کہ بیشر آئیر سُول یّنا تِتی مِنْ بَعْدِی السَّمُهُ اُ حُمدُ (السف: عن) اللیہ و کُیسمٹی بیا شیم نبیت کم (سن الله دی سفری الله می مطابق احمد کے نام سے نبی کریم الله الله کی بینگو کی کے مطابق احمد کے نام سے نبی کریم الله الله تا کے ساتھ آیا۔

ان آیات بینات میں سے ایک ہے ہے کہ وَ لَوْ تَقُوّلُ عَلَیْنَا بَقْضَ الْاُقَا وِیْلِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَقِیْنِ - (الحاقہ : ۲۵-۳۵) کہ اگر ہم پر افتراء کرے تو دا کیں ہاتھ سے گرفت کرکے رگ جان کا نہ دیں۔ آپ کا الهام بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے الملاء کا ہے۔ ۱۹۹۸ء کل ہے۔ ۱۹۹۹ء تک آپ اپ نے دعوے پر مؤکد قسموں کے ساتھ قائم رہے۔ اور اتیٰ مدت میں کامیابی پر کامیابی دیمی کیا کوئی مفتری ہو کر یہ فلاح پاسکتا ہے۔ کیا است سال جو نزول قرآن کے ذاخہ سال ہو نزول قرآن کے ذاخہ سال ہو نزول قرآن کے داخہ سے بھی بہت ذیادہ ہے ہر روز نئے سے نئے افتراء کرکے دعوئے نبوت و رسالت کے ساتھ بھی کوئی شخص کامیابی کے ساتھ زندہ رہا ہے کیا تاریخ کوئی نظیر پیش کر سمی ہے؟ ہرگز نہیں اگر ایسا ہو تو جھو نے اور سے نبوں میں امتیاز ہی اٹھ جائے۔ ایک معمولی دنیاوی سلطنت میں نہیں اگر ایسا ہو تو جھو نے اور سے نبوں میں امتیاز ہی اٹھ جائے۔ ایک معمولی دنیاوی سلطنت میں جس کے افتیار اور علم واخبار کاؤر بعہ بہت ہی محدود ہے۔ کوئی جعلی تحصیلی دار بن کر سکھ نہیں پاسکتا جو خدائی گور نمنٹ میں کوئی مصنوعی پنج برک سکھ پاسکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔

(دوم) چرد کیمواللہ تعالی نے جیساکہ اس کی اپنے رسل وانبیاء کے ساتھ سنّتِ جاریہ ہے۔
آپ پر اس کثرت و صفائی کے ساتھ غیب کا ظہار کیا کہ تاریخ انبیاء اور انبیاء میں سے خاص
انبیاء کے سواکوئی اور نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ نمایت بے بی و گمنای کی حالت میں خدا
نے آپ پر وحی نازل کی۔ یما تیک مِنْ کُلِّ فَجِ عُم یُمی ہو ۔ یَما تُونَ نَبِنْ کُلِّ فَجَ عَم یَقِ ۔ یما تُونُ نَبِنْ کُلِّ فَجَ عَم یہ اللّه وَ لاَ تَسْدَمُ مِنَ اللّه مَا وَ لاَ تُصَعِیْ لِخَلْقِ اللّهِ وَ لاَ تَسْدَمُ مِنَ اللّه اَسْ ویمو براہیں اسم معلومہ الماء صفحہ اسم کے مرایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئی گرت اور الی کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں جن پر وہ چلیں گئی میں ہوجائیں گی۔ تیری مددوہ لوگ کریں گے جن

کے دلوں میں ہم آپ القاء کریں گے۔ گرچاہئے کہ توخد اکے بندوں سے جو تیرے پاس آئیں گے بدخلتی نہ کرے اور چاہئے کہ تو ان کی کثرت دیکھ کر ملا قاتوں سے تھک نہ جائے۔ ایک شخص ایک ایسے گاؤں میں رہنے والاجس کے نام سے بھی مہذب دنیا میں سے کوئی آگاہ نہیں یہ اعلان کر آئ پھر باوجود سخت مخالفتوں اور روکوں کے ایک دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ و افریقہ سے لے کر تمام علاقوں کے لوگ یہاں حاضر رہتے ہیں اور آدمیوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ان سب سے مصافحہ و ملاقات کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مقتدر جماعت اپنے اپنے بیارے وطن ملاقات کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھرایک مقتدر جماعت اپنے اپنے بیارے وطن جھوڑ کریماں رہنا اختیار کرتی ہے اور قادیان کانام تمام دنیا میں مشہور ہو جا تاہے کیا یہ چھوٹی ہی بات ہے اور الیانشان ہے جے معمولی نظر سے نال دیا جاوے ؟

(سوم) تمام ندہمبوں پر اتمام جت- عیسائیوں کے لئے امر تسرکے مقام پر جنگ مقدس ہوئی وہاں آپ نے شائع فرمایا کہ جو فریق عمد اجھوٹ کو اختیار کر رہاہے وہ ایام مباحثہ کے لحاظ سے پندرہ ماہ کے اند رہا و یہ ہیں گرایا جائے گابشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے - اس میں دراصل دو پیش گوئیاں تھیں ۔ آتھم نے اپنی کتاب اندرونہ با ئبل میں آنخضرت الا کھا ہے کو انعوذ باللہ) وجال لکھا تھا۔ مگر اس نے اس وقت اس قول سے رجوع کیا اس لئے شرط رجوع سے فائدہ اٹھا کر پیش گوئی کے دو سرے جھے کے مطابق نچ گیا۔ اور جب اس نے رجوع سے انکار کیا تو پھر پندرہ ماہ کے اندر مرگیا۔ پھر انہیں عیسائیوں میں سے ڈوئی نے امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے ناپاک کلمات شائع کئے۔ کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اے خدا تو ایسائی کہ سین خدا سے دعا کر تا ہوں وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اے خدا تو ایسائی کے۔ کہ دسلام دنیا سے نابود ہو جائے اے خدا تو ایسائی کر۔ اے خدا اسلام کو ہلاک کر۔ "

تو صرف یہ حضور مسیح موعود ہمارے امام ہمام علیہ السلام تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں اشتمار دیا کہ اے مخص جو مدعی نبوت ہے آاور میرے ساتھ مباہلہ کر۔ ہمار امقابلہ دعاہے ہوگااور ہم دونوں خدائے تعالی سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو (بلیگراف ہولائی ۱۹۰۳ء) لیکن اس نے رعونت سے کماکیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مجھروں اور کھیوں کا جو اب دوں گااگر میں اپناپاؤں ان پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں - (ڈوئی کا پرچہ دسمبر کھیوں کا جو اب دوں گااگر میں اپناپاؤں ان پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں - (ڈوئی کا پرچہ دسمبر معلوں کا جو اب میں شائع کیا تھا کہ اگر ڈوئی مقابلہ سے بھاگ گیا تب بھی یقینا سمجھو کہ اس کے صیحون پر جلد تر آفت آنے والی ہے - اے قادر اور کامل خد اا پہ فیصلہ جلد کراور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر خلد تر آفت آنے والی ہے - اے قادر اور کامل خد اا پہ فیصلہ جلد کراور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر خلام کر دے -

پھراس کے بعد معزز ناظرین سنو کیا ہؤا۔ وہ جو شنرادوں کی زندگی بسرکر تاتھا جس کے پاس سات کروڑ نقد تھااس کی بیوی اور اس کا بیٹاد شن ہو گئے اور باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزناہے۔ آخر اس پر فالج گرا۔ پھر غموں کے مارے پاگل ہوگیا آخر مارچ کے ۱۹۰۰ میں بڑی حسرت و دکھ کے ساتھ (جیسا کہ خدانے اپنے مآمور کو پہلے اطلاع دی اور جیسا کہ حضرت اقد س نے ۲۰ فروری کے ۱۹۰۰ کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا۔ "خدا فرما تاہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گاجس میں فتح عظیم ہوگی۔ وہ تمام دنیا کے لئے ایک نشان ہوگا۔" ہلاک ہو کرخدا کے سیح بنی کی صداقت پر ممرلگا گیا ہیہ عیسائی دنیا۔ پر انی دنیا اور نئی دنیا۔ دونوں پر حضور کی فتح تھی۔

وَ بَشَّرَنِيْ دَبِّنْ وَ قَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدِ وَ الْعِيْدُ اَقْرَبُ دن بَعَى بَاديا يعنى عيد عدو مرے دن بقت والے دن اور

الا اے دشمنِ نادان و بے راہ ہتری از تیج برانِ محمہ م پانچ سال پہلے شائع کرکے قتل کی صورت بھی بتادی- آخر کیکھر ام ۲ مارچ ۱۸۹۷ء کو قتل کیا گیا۔ اور سب نے متفق اللّفظ مان لیا کہ بیپیش گوئی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہو کراسلام کے لئے حجت ناطقہ ٹھیری۔

ای طرح قادیان کے آربیہ تھے۔ جنہوں نے خداکے مرسل کود کھ دینے اور بد زبانی کرنے میں کوئی دقیقہ باتی نہ چھو ڑا تھا۔اوران میں سے ان کے اخبار شجھ چنتک (جس کے ذریعے یہ غلط نہمیاں پھیلاتے تھے) کے ایڈیٹرو نتظم سرکش تھے۔ آخر خدا کی غیرت جوش میں آئی اور آپ نے "قادیان کے آریہ اور ہم "ایک رسالہ لکھا۔ اور صفحہ ۲۲ میں یہ پیشگو ئی ان لوگوں کے حق میں گی۔ یہ لوگ ان نبیوں کی تکذیب میں جن کی سچائی سورج کی طرح چمکتی ہے۔ حد سے بڑھ گئے ہیں خدا جو اپنے بندوں کے لئے غیرت مندہے ضرور اس کا فیصلہ کرے گاوہ ضرور اپنے نبیوں کے لئے کوئی ہاتھ دکھلائے گا۔

ای طرح اور بھی کئی الهام تھے۔ آخر ان کو طاعون ہؤ ااور تینوں تین دن کے اندر طاعون کا شکار ہو گئے ۔اورا لیسے تباہ ہوئے کہ کوئی ان کا قائم مقام نہ ہؤا۔

یہ غیر قوموں پر اتمام جمت تھا۔ مسلمان کہلانے والے مولویوں پریوں اتمام جمت کی کہ تمام مشہور مولویوں کے نام لکھ کران کو مباہلہ کے لئے بلایا اور لکھا (دیکھوانجام آتھم) میں دعا کروں گا اے خداعلیم و خبیراگر تو جانتا ہے کہ بیہ تمام الهامات جو میرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الهام ہیں اور تیرے منہ کی ہاتیں ہیں توان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں ایک سال کے عرصہ تک نهایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر۔ کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مجذوم اور کسی کو مفلوج اور کسی کو مجنون اور کسی کو مصروع اور کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مجذوم اور کسی کے مال پر آفت نازل کراور کسی کی جان پر اور کسی کی عزت پر۔ اور صفحہ ۱۷ پر لکھتے ہیں میں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر حرف اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلامیں گرفتار ہو جا کیں اگر ایک بھی باقی رہاتو میں اپنے تیک کا ذب سمجھوں گا گرچہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار۔

ذراغور سے پڑھوکیا کوئی شخص اتنا ہڑاد عویٰ سواصاد ق مأمور کے کرسکتا ہے۔ حق 'حق ہی ہوتا ہے کوئی مولوی مقابل پر نہ آیا۔اور یوں حضور کی صداقت اور اپنی بطالت پر عملی گواہی دے دی اور ان میں سے بہت آپ کی آنکھوں کے سامنے انہیں بیاریوں سے مرے۔

ان تُحُ نِیرہ کے ہوتے اور اس خدمت اسلامی کی موجودگی میں جس میں کوئی شائبہ اپی غرض و نیاوی کا نہیں ہوگی شائبہ اپی غرض و نیاوی کا نہیں پایا جاتا (چنانچہ دیکھواگر آپ کو دنیا کا کمانا مقصود ہو تا تو اپنی کوئی جائیداد بڑھاتے اپنی اولاد کے لئے گدی کو مخصوص کر جاتے ) کون آپ پر ایمان لانے سے بے رغبتی کر سکتا ہے - اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (البقرہ: ۱۳۱)

مسے کے لئے جو نشانات آپ لوگوں نے مقرر کئے ہیں وہ زیادہ تر یمی مشہور ہیں۔

۱- دو زرد چادروں کے ساتھ اترے گا-۲- دو فرشتوں کے کاند ھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا-۳- کا فراس کے دم سے مریں گے- ۲- ایسامعلوم ہو گاکہ ابھی ابھی جمام سے نکلا ہے اور پانی کے قطرے اس کے مرکے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹیک رہے ہوں گے-۵- د جال کے بالمقابل خانہ کعبہ کا طواف کرے گا-۲- صلیب کو تو ڑے گا-۷- خزیر کو قتل کرے گا-۸- ایک بیوی کرے گا اس سے اولاد اس کے لئے ہوگی-۹- د جال کو قتل کردے گا-۱۰- مسیح موعود طبعی موت سے مرے گا در آنخضرت کے مقبرہ میں د فن ہو گا-

اس کی تشریح میں حضرت مسے موعود " ہی کی تحریر سے پیش کر تاہوں-(۱) دو زر دچاد ریں وہ دو بیاریاں ہیں (دیھو کت تعبیرالرؤیا) جو بطور علامت کے مسیح موعود " کے جسم کو ان کارو زِ ازل سے لاحق ہو نامقد رکیا گیاتھا تاکہ اس کی غیر معمولی صحت بھی ایک نشان ہو۔

(۲) دو فرشتوں سے مراد اس کے لئے دو قتم کے غیبی سمارے ہیں جن پر اس کی اتمام جمت موقو ف ہے ایک دہبی علم متعلق عقل اور نقل کے ساتھ اتمام جمت جو بغیر کسب اور اکتساب کے اس کو عطاکیا جائے گادو سری اتمام جمت نشانوں کے ساتھ جو بغیرانسانی دخل کے خداکی طرف سے نازل ہوں گے۔

(۳) کا فروں کو دم سے مار نااس سے بیہ مطلب ہے کہ مسیح موعود ؑ کے نفس یعنی اسکی توجہ سے کا فرملاک ہوں گئے۔

(۳) اور سرکے بالوں سے موتیوں کی طرح قطرے ٹیکنا اس کشف کے بیہ معنی ہیں کہ مسے موعود " اپنی بار بار تو بہ اور تضرع سے اپنے اس تعلق کوجو اس کو خدا کے ساتھ ہے تازہ کر تارہے گا گویا وہ ہروفت عشل کرتا ہے - ورنہ جسمانی عشل میں کون سی خاص خوبی ہے اس طرح تو ہندو بھی ہرو ذھبج کو عشل کرتے ہیں اور عشل کے قطرے بھی ٹیکتے ہیں -

(۵) اور طواف خانہ تعبہ وہ ہیہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایک گروہ پیدا ہوگاجس کانام دجال ہے وہ اسلام کا سخت دشمن ہوگا اور وہ اسلام کو نابود کرنے کے لئے جس کا مرکز خانہ تعبہ ہے چور کی طرح اس کے گرد طواف کرے گا آاسلام کی عمارت کونٹے وہوں سے اکھاڑ دے ۔اس کے مقابل پر مسیح موعود محمد مرکز اسلام کا طواف کرے گا جس کی تمثیلی صورت خانہ تعبہ ہے اور اس طواف سے مرکز اسلام کا طواف کرے گا جس کی تمثیلی صورت خانہ تعبہ ہے اور اس طواف سے موعود کی غرض میہ ہوگی کہ اس چور کو پکڑے جس کانام دجال ہے اور اس کی دست در از یوں سے مرکز اسلام کو محفوظ رکھے۔

(۱) اور صلیب تو ڑنے سے یہ سمجھنا کہ صلیب کی کٹڑی یا سونے چاندی کی صلیبیں تو ڑدی جا کئیں گی یہ سخت غلطی ہے۔ اس قتم کی صلیبیں تو ہمیشہ اسلامی جنگوں میں ٹو فتی رہی ہیں بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود صلیبی عقیدہ کو تو ژدے گا اور بعد اس کے دنیا میں صلیبی عقیدہ کا فتو دنمانہ ہوگا... اس کا قبال صلیب کے زوال کاموجب ہوگا اور صلیبی عقیدہ کی عمراس کے ظهور سے پوری ہو جائے گی۔ اور خود بخود لوگوں کے خیالات صلیبی عقیدہ سے بیزار ہوتے چلے جائیں گے جیساکہ آج کل یورپ میں ہورہاہے۔

(2)اوریہ پیش گوئی کہ خزیر کو قتل کرے گایہ ایک نجس اور بد زبان دسٹمن کو مغلوب کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایساد شمن مسیح موعود گی دعاہے ہلاک کیاجادے

(۸) مسیح کی اولاد ہوگی ہیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدااس کی نسل سے ایک ایسے شخص کو بید اکرے گاجواس کا جانشین ہو گااور دین اسلام کی حمایت کرے گا۔

(۹) د جال کو قتل کرے گااس کے بیہ معنی ہیں کہ اس کے ظہور سے د جالی فتنہ رو برزوال ہو جائے گااور خود بخود کم ہو تاجائے گااور دانشمندوں کے دل تو حید کی طرف پلٹا کھاجا کیں گے۔

(۱۰) مسیح موعود بعدوفات کے آنخضرت الله الله تا کی قبر میں داخل ہوگاس کے یہ معنی کرنا کہ نعوذ باللہ آنخضرت الله الله تا کی قبر کھودی جائے گی۔ یہ جسمانی خیال کے لوگوں کی غلطیاں ہیں جو گستاخی اور بے ادبی سے بھری ہوئی ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح موعود مقام قرب میں آنخضرت الله الله تا کی قدر قریب ہوگا کہ موت کے بعد آنخضرت الله الله تا کی قرب کار تبہ اس کو ملے گا۔ اور اس کی روح آنخضرت الله تعالی آب کو خوب غور سے پڑھنے اور پھران پاک عقائد کو دل سے مان لینے کی تو نیق عطا فرمادے۔ (آمین)

( محرره ایزیل ۱۹۱۲ء)